

کنزالایمان \_ فآوی رضویه \_ احکام تربعت \_ حدائق بخشش \_ الاین والعلی ٰ یا مخشش \_ الاین والعلی ٰ یا مختلط شبه منظم شبه تان رضا جیسی شام کار کتابول کے مصنف مولا نااحمد رضا خان بریلوی رحمته الله علیه کی شام کارتصنیف



مولا نااحدرضاخان بريلوي رحمته الله عليه

ناشران بک کارنر برنٹرز پبلشرز مین بازارجہلم

فون نمبردوكان 624306 فون نمبرر بالش: 614977 اى ميل Bookcornerjim@yahoo.co.in

Marfat.com

نام كتاب مصنف مولا نااحمد رضا خان بريلون مصنف مولانا احمد رضا خان بريلون مردر ق مردر ق امرشابد مطبع قريند زير نظر زبجبلم بديد است.... خاصة روپ

## ملنے کا پہتہ

کتب خانه شان اسلام ، اُردو بازارلا هور مکتبه رحمانیه ، اقراء سنثراُرد و بازارلا هور شمیر برادرز ، اُردو بازارلا هور علم وعرفان پیلشرز ، اُردو بازارلا هور خزید علم واُدب ، اُردو بازارلا هور رحمٰن بک باوس ، اُردو بازار کراچی ضیاءالدین بیلی کیشنز ، نز دشه پیدمسجد کھارا دَرکراچی اوارة الانور ، جامعته العلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاون کراچی مکتبه خدیجیة الکبری ، شاہ زیب نیرس (کتاب مارکیٹ) اُردو بازار کراچی

marfat.com

Marfat.com

ب يد حضورا قدى اللغة كاحم بواراً كر حضوري فرمات كه جذبي بميشب اوريس عليه الصلوة والسلام آ كراتارد ي تواليت ننج بوتا-

عرض: حضور تر آن مجيد ميں ہے كيمسلمانوں في ياد ما أل يہ

ربنه إيلا تجعلنا فتنة للذين كفرواء

اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کی مسلمان اس طرح سے کافروں کے باتھ میں سے وست و پاند کرویئے جا کیں گے کہ ان کو یہ کہنے کا موقع ہے کہ اگر اسلام بچا ہوتا تو ایسا کیول ہوتا۔ ارشاد: سیوما کی تنمی کہ سی مسلمان کوفت نہ کریا ہم کوفتات کرا برا تیم منید انسلوق والسلام کی بیاد عا

ربنا إلا تجعلنا فتنة للدين كفروا واغفرانا ربنا انك انتا العزير الحكيم

آوروہ قبول ہوئی اگراس ئے معنی ہے لئے جائیں کے بہتی وٹی مسلمان کسی کافرے فتنے میں نہ چینے گاتو پچراس کے بیامعنی ہوں گے جواصعاب الا حوود کے لئے فرمای کیا

انْ الَّذِين فَتَنُوا لِمُومِنِين والمُؤمِنَاتُ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فِلْهُمْ عِذَابٌ جِهِنَّمْ\_

عرض: الله تعالى فرما تا ہے حقیم الله لا عُلِینَ الله و دُسُلیُ تو بعض انبیا شہید کیوں ہوئے۔ ارشاد: رسولوں میں سے کون شہید کیا گیا انبیا ، البنة شہید کئے گئے رسول کو کی شہید نہ ہوا۔ يَقْتُلُونَ النّبَيْنَ فَرِمَانِ كَيانَهُ كَدِيفَتُلُونَ الرُّسُلَ عَ

عرض : حضور المسلمان كتابى بزاكنگار بوليكن كلمه اسلام بزهتاب مسلمان بهرمسلمان بهافر سے بدر تو كيابرابر بحي نبيس بوسكتا قطع نظريفعل هايشاء كوئي جدكافر كومسلمانوں برمسلط بون كي نبيس معلوم بوتى .

ف ا من أن يكر يمدر بنالا تجعلنا فتنة للذين كفروا الذبيه مرطب الدراس جواب .

ف ايشهادران كاجواب

\_ اورشبيد موجانام فلوينيس فليب مراوفليه جيت سكر ياتي ١١٠ ولف فقرال

ے کا مسلمان پر کیونگرہ ساط ہوسکتا ہے۔

marial.com

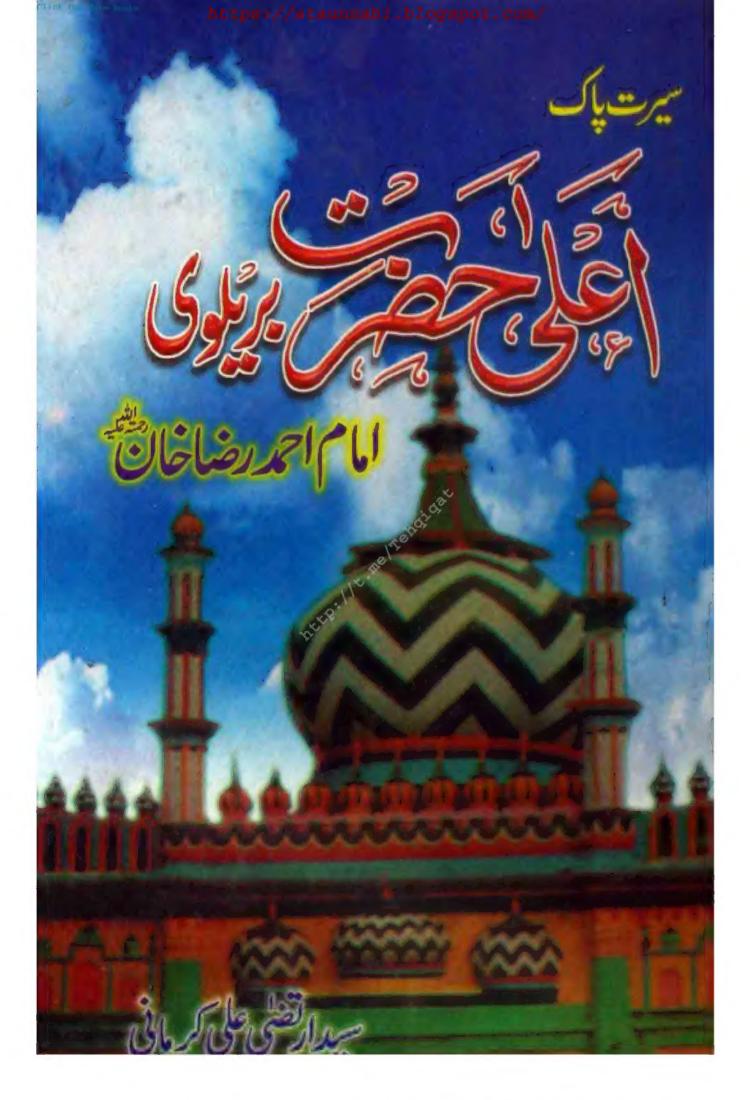

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

جملہ حقوق محفوظ 2000ء محمد عظیم سٹ نے محمد عظیم سٹ نے معمواکر معنظیم سٹ نے شکر پر نٹر ذے مجمواکر الا ہور الکر بھر کرنے الدوبازار الا ہور سے شائع کی سے شائع کی میں میں میں کے کی کے میں کے میں کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے

## marfat.com

بنیں بوی تمیں اور ایک سب سے چموٹی جبکہ آپ کے دونوں چموٹے بھائی آپ ے چموٹے تھے۔ اعلی حرت کا برآؤ سب سے بچھ ایسا تھا کہ خاندان کا ہرفرد بلا مخضیص آب کی بحریم کیاکر آھا۔

حرت لتى على خان صاحب ﷺ جب تک حیات رہے ' اپنے گخت جگر کی ضروریات کا خود ہی خیال فرماتے رہے۔ یمال تک کہ آپ کی خوراک اور لباس كا انظام و اجتمام محى انهول في اليخ ذمه في ركما تما- مر الجي إعلى حضرت نوجوان بی تھے کہ والد کری وصال فرامجے۔ جس کی وجہ ہے جاکیر کا تمام ر کام آپ کو دیکنا برا۔ یہ زمہ داری آپ کے مزاج سے مطابقت نہ رکھتی تنی۔ چانچہ فتا دو برس کے بعد بی اس ذمہ داری کو اسیع چموٹے بھائی مولانا حسن رضا فان صاحب، کے سرد کرے خود کو دی امور کے لئے مخصوص کر لیا۔ بات ہو ری تھی آپ کے بھین کی۔ چو تکہ اس زمانے میں سے چنگ بھی ا ڑا یا کرتے تھے اس لئے یہ کوئی معیوب بات نیس خیال کی جاتی تھی۔ حمر اعلیٰ حضرت کو چنگ بازی کے لئے تو بیدا جس کیا گیا تھا۔ اگر مجمی محمار کوئی چنگ کٹ کر آپ کے گریں کر جاتی و آپ اس کو افعاکر اسے والد مرای کی تاریائی سے نے

ر کو دیت وہ بب سونے کے لئے آتے واس چھ کے بارے میں دریانت کرتے من کر بنایا جاتا کہ آپ نے رکھی ہے تو آپ بیساختہ فرماتے کہ ہاں بھی اس کو

الله تعالى نے او و لعب سے التے تو يدا بى ميں فرايا ہے۔

## بھین کے چنریاد گارواقعات

اعلی معرت قامل بر بلوی عین کی زبان ابتدا تی سے بوی صاف ستمری تمی جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بچے چھوٹی عمریں الفاظ کو درست تلفظ سے ادا میں کر پاتے محر اعلی معرت کے ساتھ ایا کھے میں تھا۔ غلط الفاظ آپ ذہن مارک سے مجمی اوا بی نسی ہوئے تھے۔

ایک دن ہوں ہوا کہ آپ اے استاد صاحب سے کلام ایند شریف marfat.com

پڑھ رہے تھے استاد صاحب نے ایک جکہ کھ امراب بتایا آپ نے استاد کے بتانے کے خلاف پڑھا۔ استاد محرم نے دو بارہ بختی سے کماکہ جیسا میں کتا ویا پڑھیں مگر آپ نے حسب سابق پڑھا۔

آپ کے والد کری قریب ہی تشریف رکھتے تھے۔ ان سے نہ رہا گیا۔
اور انہوں نے آپ سے سیارہ پکڑ کر خود طاحظہ کیا تو استاد محتم کو درست پایا۔
کر ان کو اپنے ہونمار بیٹے کی مطاحیت بخوبی معلوم تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی معمول بچہ نہیں ہے۔ انہوں نے کلام اللہ شریف منگوایا آکہ کمل طور پر تشنی ہو سکے۔ جب کلام اللہ شریف میں دیکھا گیا تو استاد صاحب بھی جران رہ مجھے کہ جس سکے۔ جب کلام اللہ شریف میں دیکھا گیا تو استاد صاحب بھی جران رہ مجھے کہ جس سکنظ سے اعلی حضرت نے پڑھا تھا گیام اللہ شریف میں بالکل ویسے ہی تھا۔ جس کا سیمارے میں تابت کی خلطی تھی۔

آپ کے دالد مرائی نے ہوے فرے اپنے بیٹے یہ نظروالی اور دریافت کیا کہ

"كيا بات ب! حميس جو تمارك استاد مثلة في وى الراب تو تمارك مي قصد يرتم كيول ان الراب تو تمارك موانق نيل برحما-"

اعلیٰ حضرت علیه الرحمتہ نے حرض کیا۔ "بابا جاں! میں نے بار بار ارادہ کیا کہ استاد کر ای کے کہتے

ے موافق پر حوں مر زبان نے ساتھ نہ دوا۔"

لائق ترین پسر عزیز کا ایمان آفروز جواب من کر جماعه یده اور صاحب نظرید ر بزرگور آبدیده بوسطے اور انہوں نے اللہ کریم کا شکر اوا کیا آپ جیسا فرزند ارجند عطا قربایا۔ ان کو صاف نظر آگیا کہ آج کا نو عمریجہ یقیعا کل کامجد و بننے والا ہے۔ یکی حال استاد محرم کامجی تھا۔ جس کو استاد صاحب ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ کر پڑھاتے تھے وہ تو نمایت کم عمری میں ان کامجی استاد لکلا۔ ان کو بھی بخو کی ان از وہوا کہ یہ بچہ کل کی بلند عرجہ پر فائز ہوگا۔ ان کو بھی بخواب اند از وہوا کہ یہ بچہ کل کی بلند عرجہ پر فائز ہوگا۔ اس کو بھی استاد لکلا۔ ان کو بھی بخواب انداز وہوا کہ یہ بچہ کل کی بلند عرجہ پر فائز ہوگا۔ اس کا بھی استاد لکلا۔ ان کو بھی بخواب انداز وہوا کہ یہ بچہ کل کی بلند عرجہ پر فائز ہوگا۔ اس کا بھی استاد لکلا۔ ان کو بھی بند عرجہ پر فائز ہوگا۔ اس کا بھی استاد لکلا۔ ان کو بھی بند عرجہ پر فائز ہوگا۔

Click For More Books

ایک اور واقعہ بھی ہوا یاد گار ہے۔ ہوا ہوں کہ ایک روز میج سورے
آپ کتب میں حسب معمول پڑھ رہے تھ کہ ایک آنے والے بچے نے استاد
صاحب کو السلام علیم کما۔ استاد صاحب نے جو اب دیا۔
"جیتے رہو"

" یہ تو جواب نہ ہوا۔ استاد محترم" اعلیٰ حضرت جلدی سے بول اٹھے۔
" چھا! پھر اس کا جواب کیا ہوا" استاد محترم نے خفت چھپاتے ہوئے
یو چھا۔ تمام ہے ان دونوں کی طرف پوری طرح متوجہ ہو بچکے تھے اور اس بات
کو اعلیٰ حضرت کی مستاخی تصور کر رہے تھے۔

"استاد محترم! اس کا جواب ہے۔ وعلیم السلام" اعلیٰ حضرت نے متانت سے جواب دیا۔

"واہ میرے بیٹے واہ! تم بھینا دین کانام روش کرو گے۔ اللہ حمیس تونق وقوت عطافرائے" استاد صاحب نے بجائے ناراض ہونے کے آپ کو دعاؤں سے نوازا۔

ای متم کی چھوٹی چھوٹی شری غلطیوں پر آپ بھپن ہی میں بلاجھ بول
دیا کرتے ہے۔ یوں لگا تھا کہ شری ارود میں غلطی کی اصلاح قدرت کالمہ نے
آپ کی فطرت جانبے بنادی تھی۔ یہی بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جن او گوں
سے اللہ کریم نے دین کی اصلاح کا کام لینا ہوتا ہے ان کی تربیت ابتدا ہے ہی نمایت اعلی ورجہ سے کی جاتی ہے۔

آپ کی پرورش ایسے احول میں ہورہی تھی کہ جس میں زیادہ تروقت ویلی مسائل کی بابت مختلو ہوتی رہتی تھی۔ آپ کا زیادہ تروقت اپنے والد کر ای کی محبت میں گزرتا تھا۔ آپ زیر بحث مسائل کو بوے خور سے بنتے اور بعض او قات آپ بول اشخے کہ جناب عالی مسئلہ یوں ہے۔

\* \* \* \* \*

marfat.com